

Flickon.



## عالمكه سيناسعان كالحادق



مَهَيِّتُ إِنْ اعْتِ الْمِينِّتُ الْمِينِّتُ الْمِينِّةِ مِنْ الْمِينِّةِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّ نورمسجد معاهدى بالزاريسية المِينَّةُ المُعَلِّدِ المُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّدِ الْمُعَلِّ

# Ulifeliate and as in a ser

ہفت واری اجتماع:۔

جمعیت اشاعت اہلستت پاکستان کے زیراجتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاء تقریبا ۱۰ بیجورات کونورمیجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر ومختلف علمائے اہلستت مختلف موضوعات پر خطاب فرماتے ہیں۔

منت ما بالماشاعت: به

جعیت کے تخت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تخت ہر ماہ مقتدر علائے المسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقتیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابط کریں۔

يدارس حفظ و ناظره: -

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

رس نظامی: \_

جمعیت اشاعت المسنّت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔

كتب وكيسك الأبرري:

جمعیت کے تحت ایک لائبریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات رابط فرمائیں۔

بخضور .....

پيرومرشد....يشخ طريقت .....الحاج الشاه

صوفی گفایت علی قادری رزاقی .....نورالله مرفده

جن کی ....

روحانی تربیت .....میرے لئے ..... باعث سکون وطمانیت ..... بنی .....

أي كامزارمبارك

جامع مسجد قادری.....پیرالهی بخش کالونی....میں مرجع خلائق ہے....

آپ کا .... عرس مبارک ۲۲ جمادی الثانی ..... کو موتا ہے

ىدىيىغقىدت <sub>ئ</sub>ىحبت از .....

فقيرسيد سعادت على فادرى

كالدجب المرجب س٢٢٠ اه، ١٥ التمبرس ٢٠٠٠ و

بسم اللدالرحن الرحيم

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على سيد المسلين على اله واصحابه اجمعين

نام كتاب : نجات كي رات

مصنف علامه سيدسعاوت على قادري صاحب مدظله

ضخامت : مهم صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۱۱۲

اشاعت : اكتوبرسان وبشعبان المعظم ١٠٢٣ اه

#### ابتدانيه

شب برأت کے فضائل ومعمولات کے موضوع پر بیعلی تحریم بلغ اسلام حضرت علامہ سید سعادت علی قادری صاحب مرفلہ العالی کے زورقلم اعجاز رقم کا ثمرہ ہے۔ جسے جعیت اشاعت المستنت الجی مفت اشاعت کے سلسلہ کی 116 ویں کڑی کے طور پرشائع کرنے کی سعادت حاصل کررہی ہے۔ جعیت اشاعت المستنت کے تمام کارکنان کی جانب سے یہ کتاب ان کے دیرینہ ساتھی اور دوست مدرس شعبہ درس نظامی و فاصل دارالعلوم امجدیہ

مولا نامحمه جاوید محمداشرف (شفیق) نقشبندی قادری

جوکہ معبان المعظم ۱۳۲۳ ہے بسطابق 30 ستبر 2003 ء بروز منگل کو ایک ٹریفک حادثہ میں اچا تک شہید ہو گئے کے ایصال ثواب کے لئے ہدیۃ پیش کرتے ہے۔ تمام قارئین کرام سے گذارش ہے کہ وہ اللہ تعالی سے ان کی مغفرت کے لیے وعا فرمائیں کہ مولی تعالی ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کے لیے ان کاہم البدل مطافرمائے۔ (آمین)

اداره

<del>-(</del>2)

بہر محمہ اپنی محبت میں غرق کر بہر جلال و بخش جمال و جلاء ملے صدقے برائیمین و امان اللہ شاہ کے تیری امان میں جگہ میرے خدا ملے بہر حیین و بہر ہدایت ملے حدی عبدالعمد کے واسطے غم دلربا ملے رزق عمل دے بندہ رزاق کے لئے بہر غلام دوست محمہ وفا ملے صدقے غلام علی و شہنشاہ شیر علی احمہ کا فضل نفرت شیر خدا ملے شر یہ فتح دے فتح علی کے طفیل میں بہر حجمل اور کفایت کفا ملے شریب فتح دے فتح علی کے طفیل میں بہر حجمل اور کفایت کفا ملے

یارب ہمارے شخ سعادت کے واسطے دنیا میں فضل قبر میں نور خدا لے

ترتيب شعرى: حضرت العلامه الحاج مولانا محمر بدر القادري صاحب زيد عجده (مقيم مالينز)

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رَضِتَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ ط أُولَئِيكَ حِزْبُ اللَّهِ ط اَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ اللهِ هُمُ اللهِ هُمُ اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ هُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بیاللہ کی جماعت ہے۔ سنو! اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔

كلام لاجواب شجره عاليه قادر بيرزاقيه

باجازت: بيرومرشديش طريقت الحاج الشاه صوفى كفايت على قادرى رزاتى نورالله مرقده عطا كرده: يشخ مجازر جبرياكباز مبلغ اسلام علامه اوحد مولانا سيد سعادت على قادرى مدظله العالى الله مَلَمُ مَلَمُ الله على ملله على مليدن ومَوُلانا مُحَمَّد مَعْدَنِ الْجُودِ وَالْكَرَمُ وَعَلَى الله

#### وأضخابه أجمعين

یارب کرم کی بھیک دے خیر الوری علی یا مصطفیٰ حضور کے صدقے خدا ملے مولاعلی کے صدقے بین آ سال ہوں مشکلیں کافور ہو بلا جو شہ کربلا ملے صدقے حسن کے حسن عمل سے نواز دے اور واسطے حبیب کے حب خدا ملے غلبہ دے اہل کفر پہ داؤد کے طفیل معروف و سری کے واسطے سر خدا ملے خواجہ جنید و حضرت شبل کے واسطے ایماں کا نور معرفت کبریا ملے ابن عزیز و یو الفرح و یوالحن کی بھیک داتا مجھے بھی گوشہ جو فردوس کا ملے کر بہر یو سعید سعادت سے بہرہ ور رکھ قادری بیہ صدقہ غوث الوری ملے قادر ہے تو نواز دو عالم کی عزتیں قدرت سے تیری صاحب قدر وعطا ملے دے رزق اپنے بندہ رزاق کے طفیل بہر محمد اور علی اتقا ملے شاہ احمد و محمد و موئی کے واسطے علم وشعور و طاعت و صدق و صفا ملے ذید و خلوص بیارے حسن کے طفیل دے احمد بہا کے صدقے کرم بے بہا ملے زید و خلوص بیارے حسن کے طفیل دے احمد بہا کے صدقے کرم بے بہا ملے

ای میں بندول کے اعمال، رب کے حضور پیش کئے جاتے، پس میں جاہتا ہوں، کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہول، کہ میں روزہ دار ہول، (پس غلامول کو بھی بھی کوشش کرنی جاہئے) حضور علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا..............

شعبان کا مبینة آئے ، تو اپ نفول کورمضان المبارک کے لئے (گنا ہوں ہے) پاک کراو، اور اپنی نیتول کو درست کرلو، یا درکھوا تمام مبینول پر، شعبان کی فضیلت ایی ہے، جسی میری فضیلت و عظمت، تم لوگول پر، خردار ہوجاؤ، یہ مبارک مبینة میرا ہے، جس نے اس مبینة میں ایک روزہ کھی رکھ لیا، میری شفاعت اس کے لئے طال ہوگئی ( یعنی وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگیا)

حضرت المام غزالي عليه الرحمه في تايا .....

عاری دوعیدول کی طرح ...... فرشتول کی بھی ...... دوعیدی ہیں ....شب برات اور \* قتی ب

آ بے اب مطالعہ کریں ....

ثب برأت كى .....فغيلت وعقمت ....اوراس من طريقة عبادت .... نيزاس يم علق عبادت .... نيزاس معلق احكام شريعت كا .....

## شعبان كامهينه

رَجَبُ شَهُو اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرِ ى وَ رَمَضَانُ شَهُو اُمَّتِیُ نِهِ مِعْلَم اللَّهِ وَ سَعْبَانُ شَهْرِ اللَّهِ وَ سَعَالَ مَعْلَم عَلَيْكَ كارشاد بسسسسسسسسسسسسسسسسسسلم عَلِيْكَ كارشاد باورشعبان ميرامهيد بادرمضان ميرى امت كامهيد ب

شعبان بي ميں .....

ہمارے آتا علی کا معجزہ "شق القمر" طہور پذیر ہوا، کہ آپ نے انگل کے اشارے سے جا ند کے دوکلزے کرد یے، جے مکم اوراطراف مکہ نے دیکھا۔

حضورعليهالصلو ة والسلام .....

رمضان کے علاوہ کی مہینہ میں نفلی روز ہے، اتنے شدر کھتے تھے، جتنے شعبان میں

حضرت امسلم رضى الله عنهان بتايا، كديس في ....

آ قالي كوردوميني كمسلسل روز ركية ندديكها سوائه عبان اوررمضان ك(١)

صحابة كرام رضوان التعليم اجمعين نے يو چھا .....

يارسول الله اآپ اس مبين (شعبان) بيس بكثرت روز عدر كفت بيس ، فرمايا بقم ، بال كول كه فذاك شَهْرٌ بَيْنَ رَجَبٍ وَ رَمَ صَسَانَ يُعُفَوُ النَّاسُ فِيْهِ وَفِيْهِ يُوفَعُ إِعْمَالُ الْعَبِدُ إِلَى الرَّبِ فَاحِبُ أَنْ يُرْفَعُ عَمَلِي وَآفَاصَانِمٌ (٢)

یمبیند (شعبان) رجب ورمضان کے درمیان ہے،اس میں لوگوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور

ا) (اس مدیث کوامام ابودا و در مینی ترفی متونی ۹ کاه نے اپنی سن میں دوایت کیا ہے اور فرمایا بیصدیث حسن ہے۔ اور امام ابودا و دسلیمان بن اضعت متونی ۹ کاه نے اپنی سن میں ام المؤسنین معزرت ام سلمی رضی الله تعالی عنها ہے و یکی سن میں ام المؤسنین معزرت ام سلمی رضی الله تعالی عنها ہے و یکی مائی متوفی ۳۰۳ ہے نے دونوں لفظوں ہے دوایت کیا ہے (التر غیب والتر ہیب من الحدیث الشریف المجلد (۲)، التر غیب فی صوم الشعبان المح یمی میں ۱۸۲۳ ہے، اور المام المعروب دوایر المعروب المعروب المعروب دواراحیا والتر الله المعروب الم

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "خيات كى رات"

شب برات یعی نجات کی رات جہم ہے آزادی کی رات سیم خفرت و بخش کی رات سیم خفرت و بخش کی رات سیم حوالی کے صدقہ و رات سیم حوالی کے صدقہ و طفیل سیم امت مسلم کے لئے اللہ رحم وکر یم کا خصوصی عطیہ ہے۔

ام الموثين حطرت عا تشمد يقد من الله عنها في بتايا كرحضور عليه الصلوة والسلام في قرمايا "إِنَّ اللَّهُ يَنُوْلُ لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ اللَّهُ فَيَا فَيَعُفِرُ لِاَ كُثُو مِنُ عَدَدِ شَعْرِ غَنَم يَنِي كَلَبِ" (1)

ب شک الله تعالی نصف شعبان کی رات آسان دنیا کی طرف جلوه فرماتا ہے اور بن کلب کی کروں کے بالوں سے زیادہ تعدادی میری امت کی مفرت فرماتا ہے۔

نسف شعبان لیتی شعبان کی پندرہ ویں دات، چودہ اور پندرہ شعبان کی درمیانی دات شب برات ہاں دات اللہ کا دریائے رحمت جوثی پر ہوتا ہے۔ وہ بکٹر سے گنا ہگاروں کو معاف فرما تا ہے۔ چاہان کی تعداد نی کلب کی بکر یوں کے بالوں سے ذیادہ بی کیوں نہ ہو، یہ ایک مثال ہے گنا ہگاروں کی گثر تعداد کا اندازہ دگانے کے لئے کہ بنو کلب کی بے شار بکر یوں اور ان مثال ہے گنا ہگاروں کی کثیر تعداد کا اندازہ دگانے کے لئے کہ بنو کلب کی بے شار کرا ہگار جن کی میں سے جریکری کے بالوں سے ذیادہ گنا ہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، مقصد بے شار گنا ہگار جن کی شداد کا اندازہ کرنا ممکن نہیں ، بخش دیئے جاتے جی لیس شب برائے، شب تو بہ ہے اس موقع کو سوکر منا گئا نے نہیا جاتے ہیں ہیں شب برائے، شب تو بہ ہے اس موقع کو سوکر منا گئا نہ نہیا جاتے ہیں ہیں دو ہیں جو اس دات عبادت کرتے اور اُس کے اعمال کی ابتداء تو ہیں۔

 الترغيب والتربيب (الترغيب في صوم شعبان الخ ص ١٩) ش ام الموثين سيده عائشه مدية سے مردى ب وَ لِللّهِ فِينَهِ عُسَفَاءُ مِنَ النَّارِ بِعَدَدِ غَنَع كُلْبٍ لِينَ ، إلى دات ش قبيل في كلب كى بحري ل كالمقداد كرا برا (مرسائتى) جنم سے آزاد كرد يے جاتے ہيں۔

لُوْبِ: الله پندفرما تا م كاس كربند الله جَمِيعًا لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ﴾ (الور: ٣١)

اورالله كرد بارش قوبكرت ربوتا كم كامياب بور

هوان الله يُحِبُ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُ الْمُسَطَقِرِينَ ﴾ (البقره: ٣٢٣)

عرف الله يُحِبُ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُ الْمُسَطَقِرِينَ ﴾ (البقره: ٣٢٢/٢)

عرف الله يُحِبُ التَّوَابِينَ وَ يُحِبُ الْمُسَطَقِرِينَ ﴾ (البقره: ٢٢٢/٢)

عرف عبدالله بن معودرض الله عند كى روايت م مراحة قالي في غرده منايا:

ما من عبدالله بن معودرض الله عن الذَّفْ كَمَنُ لاَ ذَفْ بَ لَهُ (١)

گنا ہوں سے توب کر لینے والا ،اس مخص کی طرح ہوجا تا ہے جس نے بھی کوئی گناہ کیا بی نہو۔

پیجس نے اس رات توبکر لی وہ یقین کرے کہ وہ گناہوں سے پاک وصاف ہوگیا ہے اور آئندہ گناہوں سے بیخنے کی پوری پوری کوشش کرتا رہے نیز جس نے برائیوں، بر عملیوں سے قبہ کر لی اب اے کوئی گناہ گارند کے کہ ایسا کرنے والاخود گناہ گار ہوگا، "اَلتَّانِبُ مِنَ اللَّذَنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَلَهُ" آ قَالَيْظَةً كا ارشاد ہے:

شب برأت توب كى رات ب كه بغيرتوب كى نابول كى بخشش ممكن نبيس كه جارے آقا الله كا ارشاد ب:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغُفِرُ لِيجَ مِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي تِلْكَ الْلَيْلَةِ إِلَّا الْكَاهِنَ وَالسَّاحِرَ وَمُدْمِنَ الْخَمْرِ وَعَاقَ الْوَالِلَيْهِ وَمُصِرَّ عَلَى الزِنَا (٢)

ا) متكلّة المصابح، الحجلد (١٠١)، كماب الدعوات، باب (٢٠)، الاستغفار والتوبة، الفصل الاول، ص ٢٣٠٠.
 الحديث ٢٣٣١، مطبوعة وارالكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٣٠١ه، ٢٠٠٠)

۷) دولوگ جن کی منظرت اس رات می جیس بوتی وه کائن جادوگر، بهیش شراب پینے والا، والدین کانافرمان اور زنا کا عادی بین ان کے علاو و مشرک، منافق شریر قطع رحی کرنے والا، خودشی کرنے والا، کید پرور، کا ذکر بھی احادیث نیویہ میں موجود ہے جیسا کہ الترقیب فی صوم شعبان الخ میں ۲۸ مطبوعة: داراحیا والتر است العربی، بیروت، الطبعة الاولی ۱۳۲۳ احداد ۲۰۰۹ میں ہے۔

بے شک اللہ تعالی اس رات سب مسلمانوں کی مففرت فرماتا ہے گر کا ہن، جادوگر، شرانی، والدین کا نافر مان اور زنا کا عادی (ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی تادفت ہی کہ بیقوبہ نہ کرلیں اور مال باپ سے معانی ما نگ کرانہیں راضی نہ کرلیں) مداکہ سے کی کنفس

شب براًت کی برکتیں: شب براًت الله کی رحمتوں اور برکتوں کے زول کی شب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی روایت ہے کہ حضور علیہ العسلؤة والسلام نے فرمایا جب شب براًت آئے تو اس میں نوافل بر عواور دن کاروز ورکھو "فَالِنَّهَا لَيْلَةٌ مُبَارَكَةٌ "بِشُك وہ برکت والی رات ہے "فَاِنَّ

الملَّهُ تَعَالَى يَقُولُ الاَ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغَفِرُهُ" بِكُونَى استنفار كرفِ والاكه بن اس كى مغفرت كرول،" الا مُبْتَلِي فَاعَافِيهِ " بِكُونَى معيبت زده كه بن استعافيت وتجات عطافر ماؤس،

"اَلاَ مَنُ مُسْعَوْدِقٍ فَارُزَقُهُ " بَ وَلَى روزى كاطلب كاركريس الصرزق دول ، "اَلا كَذَا الا كَذَا الا كَذَا الله كَذَا حَتَى يَعْلَمَ الْفَحَرُ " (١) من تكنيف وكرم كادريااى طرح بهار بتاريتا بغور قرماي

مخرصادق المن كارثاد يرمفهوم يب كدجس رب كريم سيجم ساراسال بميك ما تكترب

میں شب برأت میں اس كريم مالك ومولى كاور ياات جوش پر بوتا ہے كدو و و لار پكار كرياسوں

کوسیراب کرنا چاہتا ہے بھکار یول کو بلا کران کی جھولیاں بھرنا چاہتا ہے بیارول کو محت ،غریول کو دولت سے نوازنا چاہتا ہے ہیں مقدر والاموگا وہ جو عدا سنے یا نہ سنے یقین کرے اور انتہائی عجز و

انكسارى اور خلوص كے ساتھ غروب آفاب سے طلوع فجر تك الله كى طرف رجوع كرے اس كے

ورباريس حاضردب باي صورت كرقلب مفظرب وحزي بوء آكسيس يغم بون، چيرب يرآ اد

روبورس ما مردم بای مورت دسب معرب ورای بود اسکی پرم بون، چرے برآ فار شرمندگی و شمامت بون، بھکاری بھی داتا کریم کے دربار میں بجدہ ریز ہوکر، بھی ہاتھ اور جمونی

ال مديث كوامام الإعبدالله عجد الله عن الإيدائن بليمتونى ١٤٦٣ هـ في معزت على رضى الله تعالى عندست دوايت كيا
 ب (الترغيب والترحيب كن الحديث الشريق المجلد (٢) مالترغيب في صوم شعبان الخيم ١٩٥٥ - ٤ ما لحديث ١٩٠٠ مطبوعة : دارا حيامالتر الشالعر في ، يروت ما طبعة الله وفي ١٩٣٧ العداد ١٩٠٠)

پھیلاکر مانگ رہا ہوائے مالک کوراضی کرنے کے لئے اس کے کلام مقدی کی تلاوت کررہا ہوائ کے جوب علیہ الصلو قوالسلام کے دریار عالی میں درود وسلام کا گلدستہ پیش کررہا ہوتو اسے رحتوں سے نواز اجاتا ہے برکتوں اور نعتوں کے دروازے اس پروا ہوجاتے ہیں اے اللہ! ہمارے ان بہن بھائیوں کو بھی ہدایت نصیب فرما دے جو برکتوں والی اور نجات کی رات بھی اپنے معمولات میں معروف رہتے ہیں یااس مقدس شب کوایک تہوار کی طرح مناتے ہیں اور ہندوؤں کی رہم کے مطابق اپنی حرام کی دولت میں آگ لگاتے ہیں ہم نے حرام کی دولت اس لئے کہا کہ کوئی تنظیم محنت و مشقت سے کمائی ہوئی حلال کی دولت میں خودہی آگ لگا کر، ہرگز تماشنہیں دیکھ سکتا یا در کھئے ، آتش بازی اسراف ہے، نضول خربی ہے، غیر ضروری خرج ہے، اور یہ کوئی معمولی گناہ رکھئے ، آتش بازی اسراف ہے، نضول خربی ہے، غیر ضروری خرج ہے، اور یہ کوئی معمولی گناہ شہیں، نضول خربی کرنے دالوں کے لئے اللہ کا واضح ارشاو ہے:

﴿إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيطِيْنَ ﴾ (الاسراء: ١٤/١٧) المُبَدِّرِيْنَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيطِيْنَ ﴾ (الاسراء: ١٤/١٧)

کس قدرائمتی ہیں وہ لوگ جوعظمت ورفعت بخشنے والی رات میں اپنی دولت کو آگ بھی لگاتے ہیں اور ذلیل وخوار بھی ہوتے ہیں کہ ارشاد باری تعالی کےمطابق شیطان کی براوری میں شامل ہوجاتے ہیں جب کہ شیطان اور اس کے بھائیوں سے زیادہ ذلیل وخوار کوئی نہیں ہوسکتا نیز ارشاد ہوا۔

> ﴿إِنَّهُ لاَ يُعِبُّ الْمُسُوفِيْنَ ﴾ (الاعراف: ٢١/٧) بِ ثَكَ وه اسراف كرنے والول كو پندنيس فرماتا۔

پی ذات دخواری کے اس عمل سے بچو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ بیکام مسلمانوں کا نہیں حرام ہے، آج کی رات روز اند کے معمولات کو چھوڑ کے سیر تفریح کے لئے جانے کی بجائے مجد کا رخ سیجے سونے کی بجائے ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے آج کی رات فی دی پردگرام ذیکھنے کی بجائے اللہ کا کلام دیکھنے اس کی حلاوت کیجئے صاحب قرآن میں کھنے پردرودوسلام

رعا:

الله پندفر ماتا ہے کہ بندے اس سے مانگیں اور وہ مانگنے والوں سے دینے کا وعدہ رماتا ہے:

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي آسُتَجِبُ لَكُمْ ﴾ (الرَّمَن: ١٠/٣٠)

اورتمهار برب فرمايا جهت ما عُومِن تمهاري دعا قبول كرول كالمحضرت سلمان فارى رضى الله عندى روايت بحضور عليه الصلوة والسلام فرمايا:

إِنَّ رَبَّكُمُ حَى تَحْرِيمٌ ، يَسْتَجِى مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفُراً (١)

اوروه أنيس خالى والي كريده من عالى والي كريده الى كلم ف دعا كے لئے باتھا تھائے اوروہ أنيس خالى والي كروے۔

حضرت الوبريره رضى الشعندني بتاياكة تلقي فرمايا

لَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَآءِ (٢)
اللهُ مِنَ الدُّعَآءِ (٢)
اللهُ كَرْدُويك دعائد وياعظمت كولَى چيز ميس من اللهُ عَلَيْهِ السلوة والسلام فرمايا:
مَنُ لَّمُ يَسَائَلِ اللَّهُ يَعُضَبُ عَلَيْهِ (٣)

ا) مكلوة الممائع: المجلد (٢٦) كتاب الدعوات، أفصل الثاني عل ١٣٦١ الحديث: ٢٢٣٣ مطيوعة : واد الكتب المعلمية ، يروت ، الطبعة الاولى ، ٢٢٢ ١٥ - ٢٠٠١ ع) و اخسوجه ابو داؤد فسى المسنن ، ٢٨/١ مديث رقم: ١٣٨٨ و احسر جمه ابو داؤد فسى المسنن ، ٢٨/١ مديث رقم: ١٣٧١ مديث رقم : ١٣٧١ مديث رقم : ١٣٨٢ مديث رقم : ١٣٨٢ مديث رقم : ١٣٨٢ مديث رقم : ٢٢٢٨ مديث رقم : ٢٢٢٨ مديث رقم : ٢٢٢٨ مديث رقم : ٢٢٢٨ مديث رقم : ٢٢١٨ مديث رقم : ٢٢٢٨ مديث رقم : ٢٢٨٨ مديث رقم : ٢٢٢٨ مديث رقم : ٢٢٨٨ مديث رقم : ٢٠٨٨ مديث رقم : ٢٨٨ مديث رقم : ٢٢٨٨ مديث رقم : ٢٨٨ مديث رقم : ٢٢٨٨ مديث رقم : ٢٨٨ مديث رقم : ٢٨

٢) مشكلة والمعانيع المجلد (١٠١) ، كتاب الدعوات الفصل الثانى من ١٣٩٩ ، الحديث ٢٢٣٣ ، مطبوعة : وارالكتب العلمية ، يروت ، الطبعة الاولى ١٢٥/٥ ، و اخسر جسه النسر مذى فى السنن ١٢٥/٥ ، مديث رقم ١٣٠٢ ، و اخسر جسه النسر مذى فى السنن ١٢٥/٥ ، مديث ، ١٣٨٣ ، و احمد فى المسند ٣٢٢/٢ ،

٣) مظلوة المصابح ، المجلد (٢-١) ، كتاب الدعوات ، الفصل الثاني من ٢٢٠ ، الحديث : ٢٢٣٨ ، مطوعة : دار الكتب العلمية ، بيروت الطبعة الأولى : ٢٣٣٨ هـ واخرج الترخدى في استن : ٢٤١٨ معد عث رقم : ٢٣٣٣

تصبح تا كەاللەك نيك بىندول كى طرح آپ كالمجى مقدر چىك الشے، اور فيصلەكى اس شب بىل الله اپنے محبوب علىدالصلوق والسلام كے فقيل آپ كے حق بيس اپنے رحم وكرم كا فيصله كرے، دوستو! بيشب فيصله كى شب ہے ملاحظة ہو۔

حفرت ام الموتين عائش مديقة رضى الله عنها في تنايا كرحفور عليه العساوة والسلام فرمايا:
فيها أن يُحكّف كُلُّ مَوْلُودِ بَنِي ادَمَ فِي هذِهِ السَّنةِ

الرات عن سال بحربيدا بوف والي بجي الكرديج بالته بيل.
وَ فِيهَا أَنْ يُحْتَب كُلُّ هَالِكِ عَنُ بَنِي بَنِي ادَمَ فِي هذِهِ السَّنةِ

اوراس رات عن پورے سال مرف والے الكوريج باتے بيل.
و فِيهَا تُوفَعُ اعْمَالَهُم وَ فِيهَا تُوزَقُ اَرُزَاقَهُمْ (۱)

اوراس رات عن اعمال بلند كے جاتے بيل اوراى من رزق اتاراجاتا ہے۔
اوراى رات عن اعمال بلند كے جاتے بيل اوراى من رزق اتاراجاتا ہے۔

لینی پورے سال کے اعمال ای دات میں دربار الی میں پیش ہوتے ہیں اور بندول کے لئے پورے سال کے اعمال ای دات میں نازل ہوجا تا ہے بس نقاضة عقل دا یمان بیہ کہ ایسے اہم موقع پر بندہ خواب عقلت میں معروف نہ ہو، بلکہ مالک اللہ جل جلالہ کے حضور جمولی پھیلائے حاضر ہو، اس امید سے کہ اللہ رحیم وکر یم اس کے اعمال کوشر نے تجو لیت نصیب فرمائے اور اس کے دزق میں برکت و دسعت ہو کہ بیدوقت دعا ہے بندہ تجز دا تکساری سے جو پچھ ما تکتا ہے در اسے ضرور عطافر ما تا ہے۔

ا) حافظ ذی الدین تابداستیم من عبدالتوی منذری متوثی ۲۵۲ حدام ابو یعلی سے روایت نقل کرتے ہیں کرام المؤسنین سیده عائش معدیقت می الله تعلق علی المؤسنین سیده عائش معدیقت می الله تعلق علی المؤسنین سیده عائش معدیقت می الله تعلق علی المؤسنین المجلی و آنا صافیم (الترغیب والتر بهیب من الحدیث کیل منفسس مَنْعَة بِسَلْک السنة فَا أُحِبُ أَنْ یَاتِینَی اَجَلِی و آنا صافیم (الترغیب والتر بهیب من الحدیث ۲۸ مطبوعة : داراحیاء الترغیب فی صوم شعبان الی می ۱۸۸ مالحدیث ۲۸ مطبوعة : داراحیاء التراث العربی، بیروت الشریف المحیل المثریف المحدیث می می المشریف المی الله می المعدیث بیروت المطبعة الماصل مرف والے لکھ دیتا ہے ہی میں المعرب الله می المورث میں دوست رکھ تا ہوں کرمی کی المثریف المحدیث میں دوست رکھ تا ہوں کرمی کی المی المورث میں دوست رکھ تا ہوں کہ میری اجل آئے تو می دونے ہوں۔

جوالله عسوال بيس كرتاء الله اس عناراض موتاب

خور فرما ہے کی اگر دھے۔ کے لئے تیار ہے بس تمہارے ہاتھا تھانے جھولی پھیلانے کا جھی فرمارہا ہے گویا اور دینے کا وعدہ بھی فرمارہا ہے گویا اور دھت برسنے کے لئے تیار ہے بس تمہارے ہاتھا تھانے جھولی پھیلانے کا بہانہ در کارہا ہے اور مخبرصاد ق کی ہے کہ ارشاد کے مطابق قبولیت وعایقتی امر ہے کہ جس کے ماہنے بندہ ہاتھا تھائے ہوئے ہے ، وہ "تی "بھی ہے اور " کریم" بھی ہے بس وہ اپنے بندوں کو کھی بے مراداور محروم واپس نہیں کرتا ، الیا تو یہ دنیاوالے کرتے ہیں جن کے پاس دینے کو پھی بیسا پی شان کے مظاہرے کے لئے وہ اپنے دروازوں پر بھکاریوں کی قطار لگا لیتے ہیں اور پھر بوے حساب سے بڑی احتیاط سے آئیس کچھ دے کران کا دل بہلا دیتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں وہ خود بھکاری ہیں ان کے دروازے پر جھولی پھیلا ناایمان کی کمز دری ہے ذات وخواری ہے اس سے مانگو جو مانگنے کو پہند فرما تا ہے جود عاکوسب سے زیادہ ہاعظمت عمل قراردیتا ہے

﴿ تَوُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (العران:٢٨/٣) ﴿ تَوُرُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (العران:٢٨/٣)

اس در سے صرف ضرورت ہی پوری نہیں ہوتی بلکہ بھکار یوں کوعزت بھی ملتی ہے عظمت بھی ملتی ہے وہ تا ہے اور مانگتے مانگتے اس لائق ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو دلانے لگتا ہے حاجت مندوں کا حاجت روائن جاتا ہے۔

حضرت انس رضى الشعند في بتايا كه الشكرسول المنطقة في فرمايا الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (1) دعاعبادت كامغزب

ا) مشكوّة المصانع ، المجلد (٢٠١) ، كما ب الديحات ، الفصل الثانى ، ص ٢٩٩ ، الحديث : ٢٢٣١ ، مطبوعة : وارالكتب العلمية ، الطبحة الاولى ، ٢٣٢ هـ ٢٠٠٠ ، و اشورجه المتومذي في السنن ، ١٢٥/٥ ، صديث رقم : ٣٣٣١

بما گاند کرد، بجر واکساری سے دعا کیا کرد، اگراتفاق سے دفت کی کی ہوتوہا تھ اٹھاؤ درودشریف بما گاند کرد، بجر واکساری سے دعا کیا کرد، اگراتفاق سے دفت کی کی ہوتوہا تھ اٹھاؤ درودشریف پڑھو، دہنا اتنا پڑھو، درودشریف پڑھو، پھر جاؤ صرف دومنٹ کاعمل ہے اورا گرقبول ہوگیا تو دنیاد آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال ہوجاؤ کے شب برأت میں بھی خوب ما گواہے لئے اپنا اعزاء کے لئے اپنے ہموطنوں اور دنیا بھر کے مسلمان بھائی بہنوں کے لئے خوب ما گو۔ حضرت ابوہریر ورضی اللہ عند کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلو قوالسلام نے فرمایا

أَدُعُوا اللَّهَ وَانْتُمُ مُوُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ
دَعَاماتُواسَ لِقِينَ كَسَاتَهَ كَصْرُورَقِولَ مِوكَّ ـ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيْبُ دُعَاءً مِّنُ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهِ (1)

اوراچیں طرح جان لوکہ اللہ خفلت اور لا پرواہی سے ما تکنے والے کی دعا کوتیول نہیں فرماتا

تبولیت کا بھتین ہو، پوری توجہ ہو، مادی و ظاہری وسائل سے ناامیدی ہو، صرف ای سے طنے کا بھتین ہوتو وعاضر ورقبول ہوتی ہے اورا گر قبول نہ ہوتو ما تکنے ہیں کوتا ہی کا احساس ہو مزید
کوشش کی جائے ، لیکن یہ بھی خیال رہے کہ اللہ میرے حال کو جھے سے زیادہ جانے والا ہے ممکن ہے
جو میں ما مگ رہا ہوں میرے لئے مفید نہ ہوئیں بھیٹا وہ بھے اس سے بہتر عطافر مائے گا جو میں نے
مانگا کہ بھیٹا میرارب اپنے دربار سے کسی کو خالی ہاتھ بے مراد والی نہیں فرما تا ایس شب برات
سونے کی نہیں دعا کی رات ہے۔

صدقه

شب برأت صدقد ك رات ب كرصدقد الله ورسول كالبنديده عمل بفرمايا كيا:

ا) متكوّة المسائع المجلد (٢٠١) كتاب الدعوات، أفصل الآني، ص ٣٣٠، الحديث: ٢٣٣١، مطبعة : دادالكتب المتحلية ، وادالكتب المتحلية ، يروت الطبعة الادنى، ١٣٣٦، مطبعة و احرجه الترمذي في السنن ٩/٥ كا، مديث دقم ١٣٥٢٥ المتحلية ، يروت الطبعة الادنى،

(14

حضرت السرض الشعند في بيان كيا كرحضور عليه العسادة والسلام فرمايا: إنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِيءُ عَضَبَ الرَّبِ، وَتَدْفَعُ مَيْنَةَ السَّوْءِ (١) بِحَنْ صدق الله كِفْضِ وَحَنْهُ اكرتا بِ اوريُرى موت كودوركرتا ب يعنى صدقة وفيرات كرف والاحادثاتي موت محفوظ ربتا بحس سے عام طور پر لوگ بناه ما تَكَتْح بِس الله سبكوا كي موت سے محفوظ ركھ - (آبين)

حضرت على رضى الله عنه كاارشاد ب:

بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لاَ يَتَعَطَّاهَا (٢)

صدقة كرنے مِن جلدى كروكركن آفت و بلاحدقد ہے آئے بيس بڑھ كتى۔

كوئى نہيں جانا كہ كب اور كس طرف ہے كوئى مصيب آپڑے لہذا اس نامعلوم مصيبت كوروكنے كے لئے حدقہ كرتے رہنا چاہے چونك آنے والی مصيبت كا پيتر نہيں ہوتا لہذا اس كے نانے كا بھی پیتر نہيں ہوتا لہذا اس کے نانے كا بھی پیتر نہيں ہوتا ليكن حقيقت اپنی جگہ سلم ہے۔

حضرت حن بھرى عليدالرحم فرماتے ہیں كہ:

"الله تعالی بندے کو نعتوں سے نواز تا ہاور دیکھتا ہے کہ بندہ کلوق کے ساتھ کیا برتا و کرتا ہے اللہ بھی اس پر کرتا ہے اللہ بھی اس پر کرتا ہے اللہ بھی اس پر اپنی نواز شات کی بارش جاری رکھتا ہے اور اگر وہ بندول سے منہ چھیر لیتا ہے اور ضرورت مندوں کو حقیر جائے لگتا ہے تو اللہ بھی اس پراپئی رحمت کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور وہ

١) متكلوة المصائح ، أنجلد (٢٠) ، كماب الزكوة ، إب (١) ، فعمل العددة ، القصل الثانى ، ٩٣٧٠ ، الحديث :
 ١٩٠٩ ، مطبوعة : دارا لكتب العلمية ، بيروت : المطبحة الاولى ١٣٧٧ هـ ٢٠٠١ ، دا خرجه الترندى في المنن ٥٥٢/٣ ، مديث رقم : ٢٢٢

٢) مظلوة المصابح، المجلد (١٠١)، كتاب الزكوة إب (٥)، الإنفاق وكرابية الاساك، القصل الثالث، المحال ١٨٥١\_ (٢٩) مطبوعة وارالكتب العلمية ، بيروت المطبعة الإولى ١٣٢٣ هـ، ٢٠٠٣ م، وافرج البيتى في شعب الإيمان المنظم إكروا، مديث رقم ٣٣٥٣

## ﴿ وَانْفِقُوا خَيْرًا لِلَا نَفُسِكُمُ ﴾ (التفائن ١٦/١٢) ايخ نصل ك لي ترج كرو

اس میں ہمارا کیا بھلاہ تو میں معلم کا کی ایک ہے ہے کہ ان کے ارشادات کے بغیردین کی کوئی بات کھل ہی نہیں ہو کتی۔

حضرت إلا جريره رضى الله عند في بتايا كرحضور عليه الصلوة والسلام فرمايا" أنفي في بَا إِنْنَ ادَمُ اُنْفِقَ عَلَيْكَ " (1) (حديث قدى ب، الله فرماتا) اساين ادم إخرج كريمي تخصير خرج كرون كا كويا صدقة كرف عن جمارا بحلاييب كرجم جتنا ويتي بين الله اس سازياده جمين ويتاب-

حفرت اساءرض الله عنهاكى روايت بكرميراة قالي في فرمايا

ٱنْفِقِيَّ وَلاَ تُحُطَّى فَيُحُصِى اللَّهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُوْعِيُ فَيُوْعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱنْفِقِيُّ مَااسُّتَطَعْتِ (٢)

خرج کرتی رہوا در شارنہ کر دکہیں اللہ تم پرشارنہ کرنے گئے اور دولت کو بندنہ کر و کہیں اللہ بھی تم پراپی دَین (عطا) کو بندنہ کردے جتنا ہو سکے خرچ کرو

الله تهميں بغير حساب كے ديتا ہے اى طرح تم اللہ كے بندوں كو بغير كئے حسب تو يقی ويتے رہوكه مال صدقہ سے كم نبيس بردھتا ہے ہے حقیقت چاہے ہمیں نظر آئے یا ندآئے اور بیر مشاہدہ وتج بہے كے صدقہ كرنے والا بھى بدحال اور تنگدست نبيس ہوتا۔

١) مظلوة المعانج، المجلد (٢١)، كتاب الزكوة، باب (٥)، الانفاق وكرايية الاساك، الفصل الاول، ص
 ١٥٣٠، الحديث: ١٨ ١٢، مطبوعة : دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، ١٣٢٣ هـ، ٢٠٠٩م، واخرجه الخارى في صحيحه

٢) مشكوة المعانى، المجلد (٢-١)، كماب الزكوة، باب (٥)، الانغاق وكرابية الامساك، الفعل الاول م ٣٥٣، المحديث ا١٨٨، مطبوعة: وارالكتب العلميد، بيروت، الطبعة الاولى ١٣٩٣ هـ، ٢٠٠٣ء، واخرجه البخارى في صحيد ١٤/٤، مديث رقم: ٢٥٩١ وسلم في صحيرة ١٣١/ عديث رقم: ٨٨- ٢٩-١، واحمد في المسيد ٢٥٣/ ٢٥

## ايصال ثواب:

لین تلاوت قرآن کریم فاتحصدقد و خیرات وغیره کامردول کو واب پرونچانا تواب بخشافترآن و صدیت کی تعلیمات کا ایک حصد به اس کے کی کو اختلاف نہیں ، در حقیقت به زندو و مرده کے درمیان رابطہ کا ایک و رب بی بی بی بی سے زندول کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے سکون ملتا ہا اور مردے کے لئے اپنے اعزا وا حباب کی طرف سے ہدید در بید مغفرت ہوتا ہے ذر بید بلندی درجات ہوتا ہے ، نیز جس طرح بی واب مردول کو پہو نچتا ہے ای طرح ان اعمال کا تواب زندول کو بھو نچتا ہے ای طرح ان اعمال کا تواب زندول کو بھی ملتا ہے ان کے لئے باعث خیرو برکت ہوتا ہے ذخیرہ آخرت بنتا ہے۔

ایسال آواب کے لئے کوئی دن یا کوئی دقت مقرر نہیں جب جا ہیں کریں لیکن معلم کامل سیال ان اب کے لئے کوئی دن یا کوئی دقت مقرر نہیں جب جا دراس کی قبولیت کا عظیمت کا معرید یقین کیا جا سکتا ہے۔ معرید یقین کیا جا سکتا ہے۔

حضرت سیدنا این عباس رضی الله عنهماکی روایت ہے کہ جب عید کا ون ہوتا ہے یا عاشوراء (وس محرم) رجب کا بہلا جمعہ، شب براًت، ہر جمعہ کی رات تو مردے اپنی قبروں سے نگلتے ہیں (یعنی مُر دول کی رومیں) اور وہ اپنے گھرول کے دروازول پر پڑھے کر کہتے ہیں:

تَرَّحَـ مُوا عَلَيْنَا فِي هَذِهِ اللَّيُلَةَ بِصَدَقَةٍ وَلَوْ بِلُقُمَةِ مِّنْ خُبُرٍ فَإِنَّا مُحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فَإِنْ لُمْ يَجِدُوا شَيْتًا يَرُجِعُونَ الْحَسْرَةَ (١)

اے گھر دالوا ہم پر رقم کردا ت کی رات میں ہارے لئے کچے صدقہ کر دچاہد دفی کا ایک بی دالد ہو کیوں کہ ہم لوگ صدقہ، خیرات، فاتحہ، دردد دغیرہ) کے تاج ہیں پس اگر اہل خانہ جو (جوان ادقات میں اپنے مرحومین کے لئے ایسال ثواب کا کوئی اہتمام نہیں کرتے) کی طرف سے انہیں کچھنیں ملیا تو دہ صرت دنا امیدی کے ساتھ دالی ہوجاتی ہیں۔

ا) اس مديث كوامان المستنت امام احمد وضاعلي الرحمة في ١٣٣٠ مدند است رسالي اتان الا معام الديارهم العد الرواح بس ٥ مين فق كياب-

### نعتول مے محروم ہوجاتا ہے"۔

"حفرت سفیان و ری دھت اللہ علیہ کے پاس کوئی ساکل آجا تا و آب اس کا بہت احرام کرتے اس کے ساتھ مہمان جیسا سلوک کرتے بار بارم حبا کہتے اور فرماتے آپ نے تشریف الکر جھ پر بڑا احسان کیا کہ اللہ آپ کی برکت سے بھرے گناہ معاف فرماد سے گا آپ اس کی ضرورت معلوم کرتے اور کی نہ کی طرح اس کو پورا کر دیتے تھ"۔

"حضور خوث الاعظم رضی اللہ عند سے کسی تا جرنے سوال کیا کہ میں صدقہ دینا چا پہتا ہوں لیکن کے دول جھے تو کوئی ستی نظر نیس آتا آپ نے فرمایا تہمیں صدقہ کرنا ہو کر دو ستی اور فیرستی نظر نیس آتا آپ نے فرمایا تہمیں صدقہ کرنا ہو گا ۔

"حضرت المام ابو صنیف دضی کیا ضرورت ہے جے بھی دوگے جروفور ابوں تا کہ اس کا قرض ادا کہ دوست بہت قرض دار ہے میں اس کے لئے چندہ کرر با بوں تا کہ اس کا قرض ادا کہ دوست بہت قرض دار ہے میں اس کے لئے چندہ کرر با بوں تا کہ اس کا قرض ادا کہ دوم ہو تے فرمایا تم اپ دوست کا قرضدادا کر دو، چھوہ مت کروکہ اس ادا جو جائے ہوں تکی تکلیف ہوری ہے اور جس کے لئے چندہ کیا جار ہا ہے اسے تدامت و سے جمہیں بھی تکلیف ہوری ہے اور جس کے لئے چندہ کیا جار ہا ہے اسے تدامت و شرمندگی ہوگی"۔

یہ ہے افضل صدقہ کے ضرورت مند سامنے بھی نہ آئے بس اس کی ضرورت کا کسی صاحب ثروت کو پہتہ چلے تو وہ اس کی ضرورت پوری کردے تا کہ اسے شرمندگی نہ ہو خاص طور پر کسی باعزت آدمی کا قرض اوا کر دیتا یا اس کی کوئی دوسری ضرورت پوری کردیتا اس طرح کہ اس کی عزت نفس چروح نہ ہو بوائی باعث اجرو قواب ہے۔

بہرحال شب برأت كى عبادتوں ميں سالك يادت صدقد بھى ہے جوديگر عبادات كى تيولىت كا ذريعہ ہاس سے آفات و بليات دور ہوتى ہوئى الجنوں ادر يريشانيوں سے نجات لكتى ہے فتح دفعرت كے دروازے كھلتے ہيں۔

حضرت انس رضی اللہ عند نے اپنے آ قامیلی ہے سوال کیا یارسول اللہ! ہم اپنے مروں کے لئے معفرت کی دعا ئیں کرتے ہیں فروں کے لئے معفرت کی دعا ئیں کرتے ہیں تو کیا یہ سب انہیں پہونچتا ہے آپ نے فرمایا:

نَعَمْ إِنَّهُ لَيَصِلُ اَلَيْهِمْ وَهُمْ يَفُرَحُونَ بِهِ حَمَا يَفُرَحُ اَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا اُهُدِى إِلَيْهِ بال بِحُك ان تمّام اعمال كاثواب البيل ضروري و نِجْتاب اوروه اى طرح خوش بوت بال جس طرح تم ايك طبق بديد طن پر ثوش بوت مو

یہ بات قابل غور ہے کہ مردول کو زندوں کی طرف سے موصولہ قواب سے ایک ہی فرحت و مسرت ہوتی ہے جیے ہمیں کوئی تخد حاصل کر کے ہوتی ہے ای سے یہ مفہوم بھی ماتا ہے کہ حس طرح ہماری خوثی میں کی زیادتی کا تعلق ہدید دینے والے کی نبست سے ہوتا ہے کہ کی غیر کا ہدیا تا باعث مسرت نہیں ہوتا جتاا ہے عزیز کا اوراس سے بھی زیادہ آتر ہی عزیز کا اوراس سے بھی زیادہ اولاد کا بھی حال مرحوشن کا بھی ہے ، کہ انہیں سب سے زیادہ اس ہدی قواب پر مسرت ہوتی نواد کی طرف سے انہیں بخشا اور پہو نچایا جاتا ہے لہذا اپنے مُردوں کے جوان کے عزیز دوں ان کی اولاد کی طرف سے انہیں بخشا اور پہو نچایا جاتا ہے لہذا اپنے مُردوں بذات خود بھی روز اندان کے لئے کچھ کرنا چاہئے مثل جس قدر میسر ہوروز اندقر آن کر کے کی تبدات خود بھی روز اندان کے لئے کچھ کرنا چاہئے درود شریف پڑھا جائے یا کم از کم ہرنماز کے بحد سا مرتبہ مورہ اخلاص اور ایک مرتبہ مورہ کا قاتم پڑھا جائے یا کم از کم ہرنماز کے بحد سا مرتبہ مورہ اخلاص اور ایک مرتبہ مورہ کا قاتم پڑھ کرایوسال ثواب کر دیا جائے یا کم از کم ہرنماز کے بحد سا دندگی میں جس سے ذیادہ محبت کرتا تھا اس کی طرف سے ایصال ثواب سے اس کوزیادہ خوتی میسر ترتبہ مورہ کا قاتم کی حدم ترتبہ مورہ کوئی میں جس سے ذیادہ محبت کرتا تھا اس کی طرف سے ایصال ثواب سے اس کوزیادہ خوتی میسر ترتبہ میں جس سے ذیادہ محبت کرتا تھا اس کی طرف سے ایصال ثواب سے اس کوزیادہ خوتی میسر ترتبہ میں جس سے ذیادہ محبت کرتا تھا اس کی طرف سے ایصال ثواب سے اس کوزیادہ خوتی میسر ترتبہ میں جس سے ذیادہ مورہ کی ہیں جس

حضرت انس رضی الله عند نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے فر مایا جب کوئی اپنے مردے کے لئے ایصال تو اب کرتا ہے تعضرت جرئیل علیہ السلام اسے ایک طباق میں رکھتے ہیں اور مردے کی قبر کے کنادے کھڑے ہوکر کہتے ہیں:

يَاصَاحِبَ الْقَبْرِ الْعَمِيْقِ هلِهِ هَدْيَةٌ آهُدَا هَا اِلَيْكَ فَاقْبِلُهَا السَّرِي الْعَمِيْقِ هلِهِ هَدْيَةٌ آهُدَا هَا اللَّيْكَ فَاقْبِلُهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

چروہ قبر میں جاکر ہدیہ پیش کرتے ہیں، تو مردہ اے لے کرخوش ہوتا اور اظہار خوشی کرتا ہے۔ وَ يَحُونُ نُ جِيُوانُهُ الَّذِينَ لاَ يُهُدىٰ إِلَيْهُمْ شَمَّى (١)

اور مردے کے وہ پڑوی غمز دہ ہوتے ہیں جنہیں کچھٹیں بخشا گیا (اپنے مردوں کورنے وملال سے بچانے کے لئے ضرور کچھنہ کچھ ہدیہ جیجے رہنا چاہئے)

حضرت سعد بن عباده رضى الله عند نے بتایا کہ جب میرى والده كا انقال ہوا تو میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عض گذار ہوا یارسول الله! كیا میں اپنى مال كے لئے پچے صدقه كرسكا ہوں فرمایا نعم میں نے بوچھا، "اَئْ المصدَّقةِ اَفْضَلُ " كونساصدقه افضل ہے ارشاد ہوا، السَّماءُ پانى پس میں نے اپنى مال كے ایصال ثواب کے لئے ایک كوال كھدوایا، میر سا قالیقیہ السَّماءُ پانى پس میں نے اپنى مال كے ایصال ثواب کے لئے ایک كوال كھدوایا، میر سا قالیقیہ اس کوئیں پرتشریف لائے اوراس صدقه كى قبولیت کے لئے دعا كی نیز فرمایا، "هلفه فرہوا) اس كوئيں برتشریف لائے ہے، (ای لئے بیكوال برام سعد كے نام ہے مشہور ہوا) حضرت عبداللہ ابن عمرضى الله عنهما نے بیان كیا كہ حضور عليه الصلو قوال لائم نے فرمایا:

إِذَا تَصَدَّقَ آحَدُ كُمُ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعُا فَلْيَجْعَلُهَا عَنُ اَبُويُهِ فَيَكُونَ لَهُمَا اَخُرُهُمَا وَلاَ يُنْقَصُ مِنُ آجُرِهِ شَيُّ

جبتم میں ہے کوئی نفل صدقہ کرے تو اس کا تو اب اپنے والدین کو بخش دیا کرے پس سے ہدیہ تو اب والدین کو بھی پہو نچے گا اور کرنے والے کے اجر میں کوئی کی نہ ہوگی۔

چامع الرشوى المعروف بي البهاري، المجلد (٣)ص٩٠١، مطبوعة عظيم آبادى

م) مكلوة المصابع ، أنجلد (١٠١) كتاب الزكوة ، (٧) فضل الصدقد ، من ١٩١٣ ، الحديث ، ١٩١٢ ، مطبوعة : دارالكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الاولى ، ١٩٢٧ هـ ، ١٥ واخرجه الدواؤد في السنن ١٩٣٣ ، جديث رقم : ٩ ١٧١ ، والتسائي في المن ٢ / ١٣٥٢ ، حديث رقم : ١٣٢٧ م ، وابن باجه في السنن : ١٩٢٧ ، حديث رقم : ٣ ١٣٨٣

بہر حال زندوں بران کے مردوں کا بیت ہے کہ وہ انہیں یا در تھیں بایں صورت کہ اپنے اسے سالے کا اجران کو بخشتے رہیں کہ اس عمل میں کی طرح کا خمارہ یا نقصان نہیں نہ تو یہ ہے کہ تو اب بخشنے والاخود تو اب سے محروم ہوجائے گا بلکہ اس کے اجر و تو اب میں کوئی کی نہ ہوگی جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا اور نہ ہی یہ کہ صدقہ و غیرہ پر کھی تو رہ کوگا تو دولت میں کمی آجائے گی ایسا ہر گر نہیں گذشتہ صفحات پر آپ پڑھ بھے ہیں کہ صدقہ فراخی رزق کا ذریعہ حصول برکت کا وسیلہ ہم مرید برآس ہے کہ اللہ کے نام پر خرج کیا جائے اور اللہ اس کے بدلے مزید عطانہ فرمائے اس کا وعدہ ہے۔

﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَكَّ اِلَيْكُمُ وَآنُتُمُ لاَ تُظْلَمُونَ ﴾ (الاثقال: ٨٠٨)

ترجمہ:۔ اورتم جو کچھاللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اورتم پڑھم نہیں کیا جائے گا۔

تنگی کے خوف سے ،صدقہ و خیرات اپنے والدین اور اعزاء واقارب کے ایصال ثواب پرخرچ کرنے میں کنجوی کرنے والے رزّاق حقیقی اللہ وحدۂ لاشریک کے اس ارشاد پرغور کریں اور ایپ دلوں سے شیطانی وسوسہ تکالیس اور ول کھول کرخوش ہوکر اللہ ورسول کی رضا کے لئے صدقہ و خیرات کیا کریں ارشادیاری تعالی ہے

﴿ وَمَا اَنْفَقْتُمُ مِنْ شَى ۚ فَهُو يُخُلِفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّزِقِيْنَ ﴾ (الساء:٣٩/٣٣) ترجمه: اورتم جو چيزخرج كرتے بوتوه و (الله) ال كى جگهاوروے ديتا ہے اورو بى بہترين رزق دينے والا ہے۔

کم خرچ کرویازیادہ خیرالرازقین اس کو ضرور پورا کردیتا ہے جاہے تہمیں اندازہ ہویا نہ ہوپس ایصال ثواب کے لئے خوب خرچ کرد کی نہیں ہوگی۔

شب برأت كاعمال حندين ساكمل السال واب بحى بكر جدده ما بعدره فا

## قبرستان جانا:\_

قبرستان جانا ایک ایساعل ہے جودنیا کی تمام ذہبی قوموں میں پایا جاتا ہے شایدان کے نبال اس کا مقصد اپ اعزاء واقارب کی قبروں کی دیکھ بھال ان کی صفائی سخرائی اوران کی موت پراظہار افسر دگی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں ہم نے ان لوگوں کو بھی کچھ کرتے دیکھاان کے بہال بھی خصوصیت کے ساتھ تہواروں پر قبرستان جانے کارواج زیادہ ہے۔

معلم کال الله نظم نے ہمیں قبرستان جانے کی صرف اجازت بی نددی بلکہ بعض مواقع پر آپ نے زیارت قبور کی تاکید فرمائی ہے آپ نے اپنے عمل سے اسے ہمارے کے سنت بنایا، نیز قبردل کی دیکھ بھالی صفائی ستھرائی رات میں آنے جانے والوں کی سبولت کے پیش نظرر بشن کا قبردل کی دیکھ بھالی صفائی ستھرائی رات میں آنے جانے والوں کی سبولت کے پیش نظرر بشن کا

ا تظام، زائرین کے لئے پانی وغیرہ کا اہتمام اور ان جیے دیگرامور کی تعلیم دی لیکن اس کمل کا بنیادی
واہم ترین مقصد الل قیور کے لئے ہری تواب پیش کرنا اور ان سے فیوش و برکات حاصل کرنا قرار
دیا گیا کہ اولیاء واتقیاء اور علماء ومشائ کے عزارات پر حاضری کا مقصد ان سے تقیدت و محبت کا
اظہار ان کے لئے ہری تواب پیش کر کے ان کی توجہ حاصل کرنا اور اللہ کے دربار میں ان کو وسیلہ
ینا کر اللہ سے اپنا ہول کی معافی کا طلب گار ہونا اور اپنے وینی و دنیوی مقاصد میں کامیا بی کے
ماکر اللہ سے اپنی کرنا ہے کہ دعاؤں کی قیولیت کے لئے اللہ کے نیک بندوں، مقدیں مقامات اور
مخصوص اوقات کو وسیلہ بنانا قرآن و حدیث سے تابت ہے (جس کا ذکر ہم ایمی کرتے ہیں) جب
کہ عام اوگوں کی قبور پر حاضری کا مقصد ان کے لئے تلاوت قرآن اور دیگر اعمال صالح کا ثواب
یہو نیجانا ہے جس سے ان کی روحوں کوسکون میسر آتا ہے اور وہ خوش ہوتی ہیں۔

برعملیوں کا سبب موت سے خفلت اور اسے بعول جانا ہے جب کہ موت کویاد کرنے والے ہمیشہ اپنے انجام کو بہتر بنانے کیلئے دین کی پابندی کرتے اور شریعت کے مطابق زعدگی بسر کرتے ہیں۔ قبرستان کے آواب:۔

قبرستان میں اگر چہ بغیر وضو کے داخل ہو سکتے ہیں لیکن افضل و بہتر باوضو واخل ہونا ہے ولیے بھی مسلمان کو ہر وقت باوضو و ہتا جائے خاص طور پر گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ضرور وضو کہ لینا چاہئے جب قبرستان میں واخل ہوں تو اہل قبور کو سلام کریں صرف "اکسلام عَلَیْتُمُ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ اَللّٰهُ بِحُمُ اللّٰهِ عَلَیْتُ کُم اللّٰهُ بِحُمُ اللّٰہُ بِحُمُ اللّٰهُ بِحُمُ اللّٰہُ بِحُمُ اللّٰهُ بِحُمُ اللّٰهُ بِحُمُ اللّٰهُ بِحُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِحُمُ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ بِحُمْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ال

## فاتحه كاطريقه: ـ

جس قبر بر حاضری مقصود ہے آگر آسان ہوتو اس کے قریب ہوکر صاحب قبر کے چیرے کے مقائل کھڑے ہوکر قاتحہ برخی جائے بہتر تو بھی ہے کہ فاتحہ کے لئے وہی مخصوص آیات چیرے کے مقائل کھڑے ہوکر فاتحہ برخی جائے بہتر تو بھی ہے کہ فاتحہ کے لئے وہی مخصوص آیات اللہ مخترت این عباس منی اللہ عنہ موری ہے کہ نجی کریم فیل مدید منورہ قبرستان کے پاس سے گذر ہے رُخ اللہ لئا وَ لَکُم مَ وَ اللّٰهُ مَا وَ اللّٰهُ مَا وَ اللّٰهُ مَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ مَ وَ اللّٰهُ مَ وَ اللّٰهُ مَ وَ اللّٰهُ مَ وَ اللّٰمَ مَ اللّٰهُ وَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهُ وَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ ا

اورسورتیں تلاوت کی جا کیں جو ہزرگوں نے تعلیم دی ہیں اور تواب کے اعتبار سے ان کی تلاوت افضل ہے لین اگر یہ یاد نہ ہوں تو جو کھے یاد ہے، وہ پڑھا جائے فاتحہ سے پہلے اور آخر میں ورود شریف پڑھا جائے، ہوسکے تو درود تاج پڑھیں کہ درود تاج ، درود کے گلدستوں میں حسین و خوبصورت ترین گلدستہ ہے پھر ایسال تو اب کریں جس کا کوئی متعین طریقہ نہیں اپنی زبان میں جن الفاظ اور جملوں سے جا ہیں ہدیہ واب پیش کردیں اس موقع پر اللہ کے نیک بندوں کے دسلہ سے جو جا ہیں دعا کریں خاص طور ایمان کے ساتھ دنیا سے دفعت ہونے کی دعا کریں خاص طور ایمان کے ساتھ دنیا سے دفعت ہونے کی دعا کریں جتنی ویر ممکن ہوقہ سان میں تھر ہیں، قبروں پر نظر ڈالیس عبرت حاصل کریں اور اپنے انجام پر خور کریں اس دور ان درود شریف یا قرانی آیات وغیرہ کا ورد جاری رکھیں قبر ستان سے باہر نگلیس تو پھر قبروں کی طرف درخ کر کے ایسال تو اب کریں اور یہ سوچے نگلیں کہ "اب تو میں جار ہا ہوں لیکن ایک دن ہمیشہ ہیشہ کے لئے جھے پہیں آ ناہے"۔

حضرت على رضى الله عند نے بتایا كه حضور عليه الصلوة والسلام نے فرمایا، "كه جو خض قبرستان جاكر گياره مرتبة قل هوالله "پر هاور مردول كواس كا تواب بخشه، "أغه طلسى مِن اللاَ جُوِ بِعَدَدِ اللاَمُواتِ " (۱) توپڑھنے والوں كواس قبرستان بين موجود مردوں كى تعداد كے برابر ثواب ديا حائے گا۔

## قبرول كاحترام:\_

اسلام، زندوں، مردوں، اپنول، غیرون، دوستوں، وشمنوں کینی انسان اور انساشیت کے احترام کی تعلیم دیتا ہے ہدائیک طویل مضمون ہے جس کواس مختصر مقالہ میں بیان کرناممکن نہیں الل ذوق حضرات جاری کماب، "بسالیہ اللہ بن الهنوا" جلداول وودم کامطالعہ کریں جہاں اس عنوان پرہم نے نہایت تفصیلی اور مفید گفتگو کی ہے۔

ا) شرح الصدورشرح حال الموتى والقيور، باب في قراة القرآن لميت اولى القير به ١٣٠ بمطبوء مكتبه بحرائعلوم، كما ي، الطبعة الثانب)

یہال صرف سورہ الجرات کی ایک آبیمبار کہ پرغور کر لیجئے جوتعلیم احرّ ام کے لئے بنیادی حیثیت رکھتی ہےارشاد ہوتا ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ امْنُوا لاَيَسْخُرُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٍ عَسْى اَدُ مَّكُونُوْا خِيرًا مِّنَهُمُ وَلاَ وَلاَيَسَاءٌ مِّنُ وَلاَ تَلْمِزُوُا الْفُسِكُمُ وَلاَ تَسْلَا مِّنَهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُوا الْفُسِكُمُ وَلاَ تَسْلَا لِمُنْ اللَّهُ الْمُعْدَ اللَّهُ الْمُعَانِ وَمَنُ لَمُ يَتُبُ تَسْلَا الْمُسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ وَمَنُ لَمُ يَتُبُ فَاوُلَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (الحجرات:١١/٣٩)

ترجمہ:۔اے ایمان والوا نہ شماق اڑائے، مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا شاید دو ان شماق اڑایا کریں دوسری شاید دو ان شماق اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں شماق اڑایا کریں دوسرے کواور عورتوں کا شاید دو شراق اڑانے والیوں سے بہتر ہوں اور نہ عیب لگاؤایک دوسرے کواور نہ کی کودوسرے القاب سے بلاؤ کتنا پر انام ہے مسلمان ہوئے کے بعد فاسق کہلا نااور جو لوگ بازنہ آئیں تو وہی ظالم ہیں۔

غور فرما ہے اس آ بیمبار کہ پر نداق اڑا نا الزام تراشی، گالی گلوجی، بہی تو بنیادی ذرائع بیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی کہ بیل ہیں ہے عادی ہوجاتے ہیں تو معاشرے میں نہ کسی کی عزت و آ برو محفوظ رہتی ہے نہ ہی انسانی اقدار باقی رہتے ہیں بیمعاشرہ، بداخلاتی، بدعنوانی، بہا اعتادی جیسے مہلک امراض کا شکار ہوجا تا ہے جس کا متیجد تی و عارت لوٹ ماراور بدامنی کی صورت میں طاہر ہوتا ہے ایسے معاشرے میں دور دور رباہی احرام نظر نہیں آ تا اور نہ ہی بیمعاشرہ دور مرب لوگوں کی نظروں میں باوقار اور باعزت رہتا ہے جودین معاشرے کے امن وامان کی بقائے لئے باہمی عزت واحر ام کی تا کید کرتا ہے دہ ان تباہ کی عادات کی اجازت ہر گرزئیس دے سکتا اور چو لوگ ان عادات کی اجازت ہر گرزئیس دے سکتا اور چو لوگ ان عادات کی اجازت ہر گرزئیس دے سکتا اور چو

اسلام نے اس باعزت معاشر ئے کی بقااور حفاظت کے لئے مردول کی لاشوں اوران کی قبروں تک کے احر ام کا تھم دیا غور فرمائے کہ مردے کوشس دیتے وقت تھم دیا گیا کہ پائی نہ

زیادہ گرم ہونہ زیادہ شختذا موسم کے اعتبارے پانی کا درجہ حرارت وہی ہونا چاہئے جوزندہ جم کے لئے قابل برداشت ہوشل دینے والوں کے لئے تھم ہے کہ مردے کے سر پر صرف حسب ضرورت ہی نظر ڈالی جائے نیز اگرجم کا کوئی عیب نظر آئے تو اسے داز رکھا جائے ہر گزلوگوں میں بیان نہ کیا جائے مردے کے اعتباءاس کی وصیت کے باوجود نکالنے یا پوشمار ٹم کرنے کی تنی سے ممانعت کی ٹی کہ ان چیز وں سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے ،مرد کے واوراس کے اعزاءا قارب کو تکلیف ہوتی ہے اوراس کے اعزاءا قارب کو تکلیف ہوتی ہے اوراس کی اجازاءا قارب کو تکلیف ہوتی ہے اوراسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اوراسی طرح آپ مردے کی قبرتک ہو چیخ کی خرض ہے دوران کی مردے کی قبر پر ہیٹھنے یا اس سے فیک لگانے کی ممانعت کی ٹی اللہ کے دسول کی خرض ہے دوران کی مردے کی قبر پر ہیٹھنے یا اس سے فیک لگانے کی ممانعت کی ٹی اللہ کے دسول تو نو نیا یا سے فیک لگانے کی ممانعت کی ٹی اللہ کے دسول تو نو فی نو نو مایا ، "یہا صاحب الفقیر و کلا یو فی فیک "(۱) اے قبر پر ہیٹھنے والے! صاحب الفقیر و کلا یو فی فیک "(۱) اے قبر پر ہیٹھنے والے! صاحب قبر کو تکلیف نہ ہو نیا یا اس پر بیٹھناد کے لیس تو آپ کی کی بیا صاحب قبر کر کی کو چاتا یا اس پر بیٹھناد کے لیس تو آپ کی کی جا سے اس میں و تا ذراسو چیخ اگر آپ اسے نے کسی دوسرے کے باپ یا عزیز کی قبر کی کو بی کی جارمتی کرنا گوارا کرتے ہیں۔

بیٹھاد کے لیس تو آپ کی کیا حالت ہوگی تو آپ کس طرح کسی دوسرے کے باپ یا عزیز کی قبر کی قبر کی آپ کی عزیز کی قبر کی قبر کی آپ کی عزیز کی قبر کی قبر کی گار کی کے حرمتی کرنا گوارا کرتے ہیں۔

بہرحال اسلام، لاشوں اور قبروں کی بے حرمتی کی ممانعت کرتا ہے کہ ان کے احترام سے معاشرے میں احترام کا سابیدوار درخت پروان چڑھتا ہے کہ جب آپ کی کے مردے کی لاش کا احترام کریں گے اس کی قبر کا احترام کریں گے تو اس کے دل میں آپ کا احترام پیدا ہوگا۔ سوچنے کہ جو فہ ہب اپنے ماننے والوں کو مردوں اور قبروں تک کے احترام کا تھم دیتا ہے وہ کب کسی زندے کی بے حرمتی پرواشت کرسکتا ہے وہ کب کسی کی عزت و آبرویا مال ودولت پر

ڈاکہ ڈالنے، بدامنی اور دہشت گردی پھیلانے کی اجازت وے سکتایا تمایت کرسکتا ہے اگر احکام اسلام پرخور کرلیا جاتایا ہم احکام اسلام کی تبلیخ میں کامیاب ہوتے تو ہرگز ہم پر دہشت گرددہشت گردی کا الزام ندلگایاتے۔

قبروں یا قبرستانوں کوصاف ستھرار کھنا، قبروں پر پھول چڑھانا، یا پھول دار پودے لگانا، قبرستان میں زائرین کی سہولت کے لئے سامیدار درخت لگانا، روشنی کرنا، پانی وغیرہ کا انتظام کرنامیتمام امور جائزاور ستحن ہیں کہ یہ بھی مردوں اور قبروں کے احتر ام کا حصہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہائے بتایا کہ آقائے رحمت علی کے کا ایک قبرستان سے گذر ہوا آپ دوقبروں کے قریب رک گئے اور آپ نے نہایت افردگی کے ساتھ فر مایا کہ یہ دونوں مردے دردناک عذاب بیس مبتلا بیں ان بیس سے ایک بیشاب کی چھینٹوں سے نہ پچتا تھا اور دوسرا چغل خوروں کے ساتھ در بتا تھا، پھر آپ نے ایک سبزشاخ منگائی اور اس کو چیر کر دولوں قبروں پر لگایا رادی کہتے ہیں کہ بیس نے بوچھایارسول اللہ ااس شاخ سے کیا فائدہ ہوگا آپ نے فرمایا جب تک بیشاخ تر وتازہ رہے گی اللہ کی شیچ کرتی رہے گی جس کے سبب ان مردوں کے عذاب بیس کی رہے گ

قروں پر سبزشاخ لگانے، پودے لگانے اور پھول ڈانے کی اصل آ قابلی کا یہ عمل ہو کے اور پھول ڈانے کی اصل آ قابلی کا یہ عمل ہو کے اور پھول ڈانے کی اصل آ قابلی کا یہ عمل سے یا در ہے کہ قبر پر ایسا بودالگا نا جائے جس کی جڑیں قبر کے اندر تک ند پہونچیں ۔ ایسا در خت ہر ق ہو تی ہوتی ہے نیز عام قبروں ندلگا یا جائے جس کی جڑیں گہرائی تک پہونچیں کہ اس سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے نیز عام قبروں پر پھول اس لئے ڈالے جاتے ہیں کہ ان کی تیج مردے کے عذاب قبرے کو ظارین کی تاب بنتی ہوئے کا سبب بنتی ہے جب کہ علاء واولیاء کی قبروں پر پھول ، یا پھولوں کی چا دریں یا کپڑے کی چا دریں، چڑھانے کا مقصدان کے احترام کا اعتراف اور ان سے مقیدت و محبت کا اظہار ہوتا ہے تا کہ ان کے فیوش و برکات حاصل کئے جا کیس کہ اللہ کے نیک بندے جس طرح زندگی میں اپنے عقیدت مندوں کو نواز تے ہیں اک طرح دنیا سے جلے جانے کے بعد بھی ان پر اپنا فیض جاری رکھتے ہیں ۔

اس حدیث کوامام جلال الدین سیوطی متونی ۹۱۱ هدنے امام طبرانی، حاکم اوراین منده به شمارین حزم کی روایت نقل کیا ہے۔ (شرح الصدور، بشرح حال الموتی والقیور، پاب ثاؤید بسائز وجوه الاؤی بس ۱۲۹م معلوعة: مکتید بحرالعلوم براچی، الطبعة الثانیه)

#### وسيليه: \_

یہاں چند باتیں، وسیلہ سے متعلق عرض کر دینا ضروری ہیں یاور کھے کہ وسیلہ اصل یا منزل تک پہو نچنے یااس کا قرب حاصل کرنے کا ذراجہ ہوتا ہے اصل یا منزل نہیں مثلاً دعا کے لئے منزل تک پہو نچنے یااس کا قرب حاصل کرنے کا ذراجہ ہوتا ہے اصل یا منزل نہیں مثلاً دعا کے وسیلہ اپنے آ قاطیعی کو وسیلہ بنانا اور کہتا، "اے اللہ! اپنے بیارے مجبوب علیہ الصلو ق والسلام کے قبول فرما، دعا وُں کی قبولیت کی درخواست اللہ بی جارتی ہے حضور جلیلہ سے میری دعا وُں کو قبول فرما، دعا وُں کی قبولیت کی درخواست اللہ بی جارتی ہا جا ہے لیس علیہ الصلو ق والسلام کا قبولیت کے لئے سہارا لیا جارہا ہے آپ کو صرف وسیلہ بنایا جارہا ہے لیس اسے شرک قرار و بینایا ناجائز وحرام کہنا ہزا ہی ظلم ہے جب کے قرآن وحد بیث اور عمل صحابہ ہے جس مست انبیاء ورسل ہے سنت صحابہ ہے وسیلہ حاصل کرنے کی اجازت ملتی ہے نیز بیسنت الہیہ ہے سنت انبیاء ورسل ہے سنت صحابہ ہے سنت اولیاء واتقیاء ہے ارشاد باری تعالی ہے۔

﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ إِنَّ اللَّهِ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾ (البقرة: ١٥٣/٢)

ترجمہ: اے ایمان والوا مدد جا ہو، صبر ہے اور نماز سے بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے۔

البحن وپریشانی کے وقت صبر ونماز کا سہارالینے ان اعمال سے مدوحاصل کرنے اور ان کو وسیلہ بنانے کا تھم ویا گیا ہی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کو وسیلہ بنانے کا تھم ویا گیا ہی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کہ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، "وَ کُسُونُ وَ الْمَصَادِقِيْنَ "اور سے کے ساتھ دہا کرونیز فرمایا گیا

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا تَقُوا اللَّهَ وَابْتَعُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائده: ٣٥/٥) ترجمه: اعايمان والواالله عدر واوراس كي طرف وسيلة الشرو

## وسيله سنت الهييد:

اللہ جو یقینا قادر مطلق ہے اپ انعامات سے نواز نے کے لئے وہ بلاشہ کی وسیلہ کا جات جات نہیں لیکن اس کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے کہ وہ کوئی نعمت بغیر وسیلہ کے عطانیوں فرما تا،
انسانوں کی ہدایت کے لئے ، اس نے انجیاء ورسل کو وسیلہ بنایا اور انہیں اپنے پیغام واحکام دینے
کے لئے حضرت جرئیل کو وسیلہ بنایا، حضرت عیمی علیہ السلام کو اپنی تقدرت کا ملہ سے بغیر باپ کے
پیدا فرمایا لیکن اس عمل کی تحییل کے لئے حضرت جرئیل کو وسیلہ بنایا بیرسب اس لئے ہے کہ اس کے
ترب کے خواہاں اور اس کے دربار کے بھکاری وسیلہ کی ایمیت کو جان لیں اور اچھی طرح سجے لیں
گراس کی رضاء و ترب کا حصول اور اس کی بارگاہ میں تمہاری وعاوں کی رسائی اور ان کی قیولیت
لیز وسیلہ کے مکن نہیں کہ بغیر وسیلہ دینا اس کی عادت نہیں۔ ﴿وَ ابْتَعُوْا اِلَیْهِ الْوَ مِیدُلَمَهُ

## وسیله سنت انبیاء ہے:۔

حضرت آدم عليه السلام معانى كى ورخواست پيش كرتے بين "يَاوَبِ اَسْمَلُكَ بِحَقِي مُسْحَمَّدِ لِبِهِ عَفَوْتَ لِيُ "اَدرب! بن بوسله معاقى تقد سروال كرتابول كديرى غلطى كو معاف قرما دے اور يهى طريقة ديگر انبياء ومرسلين نے اختيار فرمايا حتى كه خود حضور عليه العلوة والسلام نے اپني چى كے لئے وعائے مغفرت كى تو عرض كيا، "بِحقِ نَبِيتِكَ وَ الْآنْبِياءِ وَ اللَّذِيْنَ وَ السلام نَا اپني چى كے لئے وعائے مغفرت كى تو عرض كيا، "بِحقِ نَبِيتِكَ وَ الْآنْبِياءِ وَ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِيكَ وَ اللَّائِياءِ كَوسِيعِ فرما والسلام نَا يَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## وسیلهسنت صحابه ہے:۔

صحابر کرام کی بیعاوت مبارکردی کدوه دعا کرانے اور اللہ کے دربار میں اپنی دعاؤں کی تبولیت کی درخواست کرنے کے لئے آ قان کے لئے گا تا گائی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تے ان حصر ات کا بید

ويجئے فاتحاورالصال واب كاطريقية كي تاہے۔

اب ساری رات عبادت کے لئے تیار ہوجائے متحب ہے کے شسل کیا جائے صاف ستھرے کیڑے ذیب تن کئے جا کی سرمہ وعطراستعال کیا جائے عبادت کا آغاز فوراً بعد مغرب ہوگا نماز مغرب سے قارغ ہوکر چورکعت نماز نفل پڑھئے دودورکعت کی نیت کریں۔

بہلی دورکعت صحت وعافیت کے ساتھ لمی عمر کے لئے نیت عام نوافل ہی کی طرح کی جائے گئی سلام کے بعد ۲۱ مرتبہ سورہ اخلاص ، ایک مرتبہ سورہ یکی شریف اور ایک مرتبہ دعافسف شعبان پڑھ کرا پنی ہماری اور سب مسلمانوں کی بصحت وعافیت درازی عمر کی دعا کیجئے دعاسے پہلے اور بعد درود شریف پڑھ کی ان کے درمیان بھنگتی رہتی اور بعد درود شریف پڑھ کی اور بعد ورود شریف برٹھ کی دعاز مین و آسان کے درمیان بھنگتی رہتی ہے جولؤگ کیس شریف اور دعافسف شعبان نہ پڑھ کی دہاکہ سوگیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعاکریں۔ (دعافسف شعبان آگ آرہی ہے)

دوسری دورکعت اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی رزق میں برکت عطا فرمائے اور اپنے سواکسی کا فتاج ندگرے بعد از سلام سورہ اخلاص ویکس شریف اور دعائے نصف شعبان پڑھیں اور اپنے ہمارے اور تمام مسلمانوں کی خوشحالی، رزق میں فراخی اور دوسروں کی فتاجی سے آزادی کی دعا کیں بانگیں۔

تیسری دورکعت اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی ہر شم کی آفات ویلیات اور بیاریوں سے محفوظ رکھے ،سلام کے بعد سورہ اخلاص وسورہ لیس شریف اور دعاء نصف شعبان پڑھیں اپنے ہمارے اور سب مسلمانوں کے لئے وعاکریں کہ اللہ تعالی اپنے محبوب اللّی کے دسیلہ جلیلہ سے ہم قتم کی آفات بلیات اور بیاریوں سے محفوظ رکھے آفریس جوچا ہیں دعا مائکیں۔

اب نمازعشاء کا وقت ہوچکا ہے نماز پڑھیئے کھانے اور دیگر ضروریات سے فارغ ہوکر عباوت کے دوسرے دور کا آغاز کیجئے جس قدر ممکن ہونوافل پڑھئے۔ ( نوافل میں کسی خاص سورت کی پابندی نہیں مستحب ہے کہ بیلی رکعت میں ﴿إِنااً ٱذَٰذَ لَنْاهُ ﴾ اور دوسری رکعت میں ﴿قُلْ طریقة حضورعلیہ الصلوق والسلام کے دنیا سے تشریف نے جانے کے بعد بھی جاری رہایہاں تک کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو وسلیہ بنا کر دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ کے دربار میں ان کے دعاؤں کوشرف قبول حاصل ہوتا تھا۔

غرض یہ کہ وسیلہ کے اٹکار کی نہ کوئی وجہ ہے نہ اس کی کوئی دلیل ہاں واضح جُوت اور مضبوط دلائل موجود ہیں جس کوہم نے نہایت تفصیل ہے اپٹی کتاب، "یَدَایُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْاً" (۱) مضبوط دلائل موجود ہیں جس کوہم نے نہایت تفصیل ہے اپٹی کتاب، "یَدَایُّهَا اللَّذِیْنَ اَمَنُواً" (۱) میں بیان کیا ہے والد مقالہ وہ وسیلہ اختیار کرنے والوں کے اطمینان کے لئے کافی ہے لیس شب براُت میں آ ب جو بھی عبادات کر رہے ہیں اور جو بھی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی اپنے حبیب لیب بیاتی کے وسیلہ جلیلہ ہے آئیس تبول فرمائے ہم امید کرتے ہیں کہ قار کین بھی ہوارے لئے ای طرح دعا کریں گے۔

## شب برأت منانے كاطريقه

شب برأت كى برئتي اوراس كے نضائل آپ بڑھ چكاب آسانى كے لئے اس مقدي و بايركت رات كو برئيس اوراس كے نضائل آپ بڑھ چكاب آسانى كے لئے اس مقدي و بايركت رات كو منانے كا طريقة بحى معلوم كر ليج و دو واگر چه صرف پندرو وو دون روز و ركھا جائے پندرو شعبان كا روز و جہم كى آگ ب آئدوى كا يقين و ريد ہے جيسا كر مخرصاوت اللّه في نمايا " مَن صَامَ مَوْمَ الْحَامِسِ عَشَوَ مِن شَعبَانَ كَا بِعدرہ تاريخ كوروز و ركھا الے جہم كى آگ ن من مناسبة النّار " جس في شعبان كى پندرہ تاريخ كوروز و ركھا الے جہم كى آگ ن

چودہ شعبان کو فاتخہ دیجئے جس کے لئے حلوا بنایا جائے یا کوئی بھی کھانے پنے کی چیز حسب تو نیق سامنے رکھ کی جائے اگر کوئی چیز نہ ہوتو بھی کوئی مضا نَقدْ بین کہ فاتحہ کے لئے قرض ادھار کرنا جائز نہیں بہرحال قرآن کریم کی تلاوت اور سامنے رکھے کھانے کا ثواب مرحو بین کو بخش

ا) يكراب فياء القرآن وبلي كشنز، لا ودركرا في عدائع مويكل ب-

هُوَ اللَّهُ ﴾ تین مرتبہ پڑھیں یا ہررکعت میں تین تین مرتبہ صرف قُلُ هُوَ اللَّهُ ہی پڑھ لیں مجد میں اگر محفل کا اہتمام ہوتو تقریر سنیئے کہ دین کا خل میں شرکت اور دین کی معلومات حاصل کرنا بھی عباوت اور باعث تو اس ہے اگر کی وجہ سے مجد تک رسائی ندہو سکے تو گھر میں ہی مختفر محفل میلا و کر لیجے ، چند نعیش اور صلوۃ وسلام پڑھ لیجئے باعث برکت ورحمت ہوگا قر آن کریم کی تلاوت سیجئے بعث برکت ورحمت ہوگا قر آن کریم کی تلاوت سیجئے باعث بہت قیمتی ہے نہ جائے آئیدہ سال نصیب ہویا نہ ہو اللہ سب کی عمرین وراز کرے ہیں اس رات کا کوئی کھے ضائع ندہونے پائے۔

رات کے آخری حصہ پر انماز فجر سے پہلے اورا گرکوئی دشواری یا مجوری ہوتو نماز فجر کے بعد قبرستان جا کیں قبروں پر فاتحہ پڑھیں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس را تصدقہ وخیرات بھی کرنا چا ہے لہذا حسب تو فیق اس عمل کا بھی ثواب حاصل کیجئے پیشہ در فقیروں کو نہ دیا جائے تو بہتر ہے اپنے فائدان کے ضرورت مندوں کی امداد کیجئے وین کے خاوموں، طلباء دین، آئمہ مساجد کی خدمت نہایت باعث ثواب اورصدقہ جاریہ ہے کہ اس طرح آپ اشاعت دین میں بھی شرکے ہوجا کیں گے دین کا توریحیلانے سے مروول کی قبریں پر نور ہوجاتی ہیں نیز زندوں کی دنیار وشن ومنور ہوجاتی ہے کہ کا نوریحیلانے سے مروول کی قبریں پر نور ہوجاتی ہیں نیز زندوں کی دنیاروش ومنور ہوجاتی ہے کم کا نوریحیلانے سے مروول کی قبریں پر نور ہوجاتی ہیں نیز زندوں کی دنیاروش ومنور ہوجاتی ہے کم کا نوادی ہول کی تا ہیں ہوتا نیز فدمت دین اورا شاعت دین میں علاء کا نعاون کرنا ہر سلمان کی ذمہ داری ہے بایں صورت کہ علاء، تدر کی، تقریری اور تحریری کام کریں اور توام ان کے کامول کی اشاعت اور مہولت کے لئے انہیں وسائل مہیا کریں

شبعزم:۔

شب برات، شب عزم ہے کہ اس دات و من قربا ور بمیشہ کے لئے گناہ چھوڑ دینے کا عزم کرتا ہے وہ بمیشہ کے لئے گناہ چھوڑ دینے کا عزم کرتا ہے وہ بمیشہ کے لئے عیش وعشرت کی زعد کی چھوڑ وینے کا عزم کرتا ہے وہ درشوت، نے، مکر وفریب کے ذریعہ لئے والی آسان کیکن حرام دولت سے بچنے کا عزم کرتا ہے وہ سا دہ اور پر از قناعت زندگی بسر کرنے کا عزم کرتا ہے وہ سا دہ اور پر از قناعت زندگی بسر کرنے کا عزم کرتا ہے وہ سا کا عزم کرتا ہے وہ معاشرے کا عزم کرتا ہے وہ معاشرے

کا بہترین فرد بننے اور معاشرے کو بہتر بنانے کا عزم کرتا ہے وہ عزم کرتا ہے کہ بقیہ زندگی احکام شرع کےمطابق بسر کرےگا۔

عزم، نہایت تدبیر، نہایت تامل کے بعد عمل کے پختدارادے کا نام ہےجس کی تحمیل كسى مضبوط سبارے كے بغير نامكن بے پس قرآن كريم نے عزم كے بعد جميس سبار اا ختيار كرنے كاتكم ديا،" فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَتَّكُلُ عَلَى اللهِ "جبتم عزم كراوتوالله بيتوكل كروعزم ك بعدكى شک وشبہ یا تر دد میں مبتلا ہونا انسان کو کمز ورونا تواں بناویتا ہے ایسا کمزور کر دیتا ہے کہ پھر کسی مہم کو سركرنے كا وه تصورتك نبيس كرياتا اى كمزورى كےسبب دشمن اس بربا آسانى قابوياتار بتا ہے اور یہ ناکامی و نامرادی کا شکار بن کررہ جاتا ہے لہذا جب عزم کرلوتو کامیابی و کامرانی کی منزل پانے ك لخ اس ايك الله كاسباراحاصل كروجوسب يرغالب ب، ﴿إِنَّ السلْسَة يُسحِسُبُ السَمْسَوَ تِحْلِيْسَنَ ﴾ (العمران: ١٥٩/٣) ووتوكل كرفي والون كو پند قرما تا باورجه وه پند فرماتا ب كامياني وكامرانى اى كونصيب موتى ب، ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (ال عران: ١٦٠/١) اورايمان والول كوصرف الله بى يرجروسه كرنا جاسية مومن الله كاسيابى موتاب اے زیب نہیں دیتا کروہ مادی وظاہری وسائل کا سہارائے کدیہ سہارے بظاہر کتنے ہی مضبوط نظر أكي اليكن كمزور موت بي اوراكثر دهوكالجى درجات بي يس كامياني كامراني كاليتني ضامن صرف اورصرف الله به لسموس كوچا بيخ كه عزم ك بعد الله يرجروس كر يعمل كا آغاز كردب كاميانياس كامقدر بوكى بس شرب برأت مين عمل كاعزم يجيح اوررب كريم كحضور عرض يجيح

اگرچہ سخت دشوار است کارم شود آساں چودر کارم توباشی اے اللہ! اگرچہ میرا کام بہت ہی مشکل ہے لیکن اگر تیری مدد شامل ہو تو آسان ہے

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدٍ مَعُدَنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَعَلَى الِه وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

# ٥١٤٥١

## بسسرالله الرّحمن الرّحيية

ٱللهُمَّصَلِّ عَلَى سَيِّدِ نَاوَمَوْلا نَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَفِ وَافِع الْبَلاَةِ وَالْوَبَاءَ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْآلَمُ والسِّمُةُ مَكُونُ مَّ وَفُوعٌ مَّشُفُوعٌ مَّنْقُوشُ فِي اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ وسَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمُ جِسْمُ فُمُقَدَّاسٌ مُعَظِّرُهُ مَهَ وَأَمْنَو وَفِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِونَ شَمْسِ الضُّحَى بَدُارِالدُّجَى صَدَّارِالْعُلَى نُوْرِ الْهُدَاى كَهْفِ الْوَرْى مِصْبَاحِ الظُّلَّقُ جَمِيْلِ الشِّيَمِ شَفِيْعِ الْأُمُونِ صَاحِبِ الْجُوْدِوَ الْكَرَمِنَ وَاللَّهُ عَاصِمُ فَ وَجِنْدِيل كَادِمُهُ وَالْبُوَاقُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِينَاتَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ وَوَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ وَالْمَعْلُونُ مَقْصُودُهُ وَالْمَقَصُودُ مَوْجُودُهُ وصيِّيالْمُرُسِلِينَ حَاتَمَ النِّيِّينَ ٥٠ مَثَمِفِيعِ الْمُنْسِينِينَ الْفَرْنِينِ وَرَحْمَة للْعُلِّمُينَ وَإِحَةِ الْعَاشِقِينَ ومُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ وشَمْسِ الْعَادِفِينَ سِواجِ السَّالِكِينَ مِصْبَاحِ الْمُقَرِّدِينَ مُحِبِّ الْفَقَرَاءِ وَالْعَرَبَاءُ وَالْمَسَاكِينِ صَيِّيهِ النَّقَالَينِ ٥ نَبِيّ الْحَرَمَيْنِ الِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيلَتَنَافِ اللّهَ ارْئِنِ صَاحِبٍ قَابَ قَوْسَيْنِ مَخْبُونِ رَبِّ الْمَشْرَقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبِيْنِ حَجَلِّالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلاَنَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ إِي القَاسِمُ وَمَحَمَّلِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ نُوْرِمِ مِنْ نُورِاللهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا الْمُشْتَا تُونَ بِنُورِجَمَالِهِ

بُنِ عَبدِ اللَّهِ نَوْرٍ مِنْ نَوْرِ اللَّهِ وَيَا اللَّهُ الْمُشْتَاقُونَ مِنُورِ جِمَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاصْحَابِهِ وَسَسَمِلْمُوتَ سُمِلِيْمًا ٥

# كْعَانِضِفْ شَعْبَانِ الْمُعَظَّمْ

ٱللَّهُ حَمَّا إِذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ مِياٰذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِرُ يَاذَاالطُّوُلِ وَالَّانُعَامِ الْدَالْمَ إِلَّا اَنْتَ ظَهْرُ الَّاحِبُنَ فَجَارُ المُسْتَجِيرِينَ وَأَمَانُ الْخَائِفِيْنَ وَأَمَانُ الْخَائِفِيْنَ وَاللَّهُمَّ إِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فَيَ أُمِّرِ الْكِتَابِ شَيقِيًّا أَوْ مَحْرُوهُمَّا أَوْمَ طُرُوْدًا أَوْمُقَتَّرًا عَلَىَّ فِي الرِّزْقِ وَفَا مُحُ كَاللَّهُ مَّ بِفَضِيلِكَ شَقَاوَتِيْ وَحِرْمَ إِنْ وَكَوْدِي وَا قُنِتَارَ مِ ذُفِي وَالْبَيْنِي عِندَاكَ فِي أُمِرِ أَنكِتَابِ سَعِيلًا مَّرُزُوْقًا مُّوَفَّقًا لِلْغَيْرَاتِ فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقُولُكِ الْحَقُّ وَيُ كِتَابِكَ الْمُنَذَّلِ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ لَيَنْحُ اللهُ مَالِشَاءُ وَيُنْأَبِثُ وَعِنْكَ لَا أَمُّا لُكِتَابِ ﴿ الْهِيْ بِالتَّجَلِّي الْدَعْظِمِ ﴿ فِي لَيُلَةِ النِّصُفِ مِنْ شَهْرِشَعْبَانَ الْمُكَرَّمِرًا لَدِّي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ آمُرِ حَكِبْهِ وَيُبْرَمُوا آنَ تَكُشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءَ وَالْبَلْوَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَالَا نَعْلَمُ وَ آنتَ بِهَ آعُكُمُ إِنَّكَ آنْتَ الْأَعَدُّ الْكِكُرَمُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّينَ ذَا كُمِّينٍ وَعَلَى اللهِ وَصَعِبِهِ وَسَكَّمَ والْحَمْثُ لِللهِ زَبِّ الْعَلَمِ أَن مُ

## كلمات طيبات

درج ذيل كلمات طيبات كاشب برأت مين بكثرت برُهنانهايت باعث ثواب ب-كَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ نَعُبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوُ كَوِهَ الْكَلْفِرُونَ ، كوئى خاص نام بھى لياجا سكتا ہے ضرورى نبين كدانلد تعالى دلوں كا حال جائے والا ہے۔ شجر ه مباركه: ـ

ہم نے فاتھ کے آخر میں شجرہ مبارکہ پڑھنے کا ذکرکیا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے شجرہ مبارکہ اولیاء کے ناموں کے ساتھ دعاؤں کا مجموعہ ہوتا ہے نسبت بیعت کے مطابق ہرسلسلہ کا شجرہ علیحدہ ہوتا ہے اور سب کا سلسلہ مرشد اعظم اللہ تھا تک پہو نچتا ہے بیشجرہ مبارکہ مریدوں کوان کے بیرے ملتا ہے اس کا پڑھنا باعث برکت والواب ہے اس سے بھاریاں اور آفات و بلیات دور ہوتی ہیں، فراخی رزق ہوتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں جولوگ کس سے بیعت بی نہیں، طاہر ہوتی ہیں جولوگ کس سے بیعت بی نہیں، طاہر ہوتی ہیں، فراخی رزق ہوتی ہے، مشکلات آسان ہوتی ہیں جولوگ کس سے بیعت بی نہیں، طاہر ہوتی ہیں، فراخی رزق ہول کے ویادہ ایک بڑی احدت سے محروم ہیں جوافسوسناک ہے۔

حضرت بایزید بسطامی علیه الرحمد فرمایا" مَنْ لاَ فَین خَلَهُ فَلَهُ مُعْمَةُ الشَّیطُنُ"
جس کاکوئی چیرند موشیطان اس کا چیرین جاتا ہے لین اے ورغلاتار بتنا ہے دین سے دوراور گراہ کر
ویتا ہے چیرچا ہے زندہ ہویا و نیا ہے جاچکا ہوا ہے مریدوں کا سہارا ہوتا ہے شیطان کے وسوسوں
اور برائیوں سے بچاتا ہے کہ مرشد کے ذریعہ مرید کی نسبت سیکڑوں بزرگوں سے تائم ہوجاتی اور
و نیاوآ خرت چیں اے نیکوں اور بچوں کا ساتھ میسر آجاتا ہے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے ویل آئی ہا۔
اللہ فین المنوا الله و شکو نوا مقع الصّد فین کی (العوبة: ١١١/١١١) اے ایمان والوا اللہ سے
و رہواور بچوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

## "فاتحه كاطريقه"

قرآن كريم كى كيحة آيات ياسورتين يزه كرمرحوبين كوايسال ثواب كرناعرف عاميس فاتح كهلاتا بب بزرگول نے فاتحد كے لئے محمد ايت اورسورتو ل وخصوص كرديا ب كه باعتبار تواب ان کا پڑ صنا افضل ہے لہذا عام طور پرانہی کو بطور فاتحہ پڑھاجا تاہے جس کا طریقہ درج ذیل ہے اعوذ بالله بيم الله آية الكرى ، سوره بقره كى آخرى آيات، ﴿ اصَّنَ السَّرَّ سُولُ ﴾ تا ﴿ فَانْتُ سُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَلْفِرِيْنَ ﴾ (مزيدتُواب ك ليْحُكونى ركوع ،كوئى سورت مثلاليين شريف مزل شريف وغيره يره صكة بي ) سورة الكفر ون، ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدَ ﴾ (٣ مرتب) ﴿ قُلُ أَعُودُ بِوَبِّ الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلُ آعُودُ بِوَبِّ النَّاسِ﴾،﴿الْحَمَدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَلَمِينَ﴾، سوره بقره كا ابتدائى آيات، ﴿ الْمَهُ تَا ﴿ وَأُولَٰذِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ،سوره توبك آخرى آيت، ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمُ رَسُولٌ ﴾ تا ﴿ وَهُو رَبُّ الْعَرُّشِ الْعَظِيْمِ ﴾ ، سوره يوس كي آيت تمبراا، ﴿ إِلَّا إِنَّ ٱوُلِيَسَاءَ اللَّهِ﴾ تا ﴿ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ ﴾ ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيُبٌ مِّنَ : الْمُحْسِنِيْنَ، وَمَا آرُسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَللْكِنْ دَّسُولَ اللَّهِ وَحَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَىٌّ عَلِيْمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاثُهُا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا اَللَّهُمَّ صَلّ وَسَلِّمُ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوُلانًا مُحَمَّدٍ مَّعُدَنِ الْجُودِ وَالْكُرَمِ وَعَلَىٰ اللهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِينَ ورودتاج ،سلسله، يوسين كالمجره مباركه ورودشريف ،سُسُحن رَبِّكَ رِبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

ایسال ثواب کے لئے ہاتھ اٹھا کی درود شریف پڑھیں ایسال ثواب کے لئے کوئی خاص الفاظ مقرر نیس ایسال ثواب کے لئے کوئی خاص الفاظ مقرر نیس اپنی زبان میں اسپنے الفاظ میں جس طرح چاہیں ثواب بخش دیں بس مفہوم یہ مواے اللہ! قرآن کریم کی جوآیات اور سور تیں تلاوت کی گئیں انہیں بوسیلہ صاحب قرآن تا اللہ تھی تول فرما اور یہ ہدی تواب ہمارے آتا تا تھی جملہ انہیا علی اور نیا علی اور تمام مرحومین کوعطافر ما

وراشت انمیاء بعنوان علم اور علاء کی اہمیت وفضیلت ، صفحات ، ۱۹۲ بوم الفرقان غروہ بدر پر ایک تحقیقی اور تفصیلی مقالہ ، صفحات ، ۱۹۲ اور الدین ، اولاد ، اقرباء ، احباب ، شوہر ، بیوی ، ملازموں ، غیر مسلمانوں ، پر وسیوں ، عورتوں ، مریضوں ، مردوں ، جانوروں کے ساتھ برتاؤ کے شرعی احکام ، نو جوانوں کے لئے نہایت مفید کتاب ہرگھر کی ضرورت ، صفحات ، ۲۳۲

تبلیغی کتاب محافل میلاد کے لئے نہایت موز دن دلیجیب مقالات بصفحات ، ۳۹۲ مقالات قادری نہایت اہم عنوانات پرمشمل مضامین کا مجموعہ اول ۳۹۲، دوم ، ۳۵۲. سوم ، ۱۵۹

میری مائیں اا امہات المونین کی زندگی کے حالات صفحات، 191 بچوں کے لئے خصوصی تحفہ، انگش میں بھی موجود ہے

مرض سے موت تک مرض کی شرعی حقیقت، عیادت، جنازہ، کفن، دفن، تعزیت کے شرعی احکام، صفحات ۸۰، آنگش میں بھی موجود ہے۔

بابركت شرع الفاظ المحمد لله، ان شاء الله، ماشاء الله وغيره جيسے جملوں كى تشريح اور بركات صفحات ٣٩

مطبوعه ضیاء القرآن پبلی کیشتز لا ہور کراچی 2630411/2210212 برائے ایصال تو اب چیپوانے اور مفت تقسیم کرنے کے لئے رابطہ /81486501



#### رمضان المبارك ميس مطالعه ك ليح مفيدترين كتاب " تىس راتىں" علامه سيد سعادت على قادري عنوانات ملاحظه بون اا خاص دنول کے روزے ۲۱۰ قرآن استقبال دمضان ۱۲ مقصدروزه ۲۲ نزول قرآن تعنيلت دمضان ۲۳ تامیرقرآن 5117 ۲۴ حقانیت قرآن هما مواسات سحري ۲۵ ترتیب دجع قرآن ۱۵ وسعت رزق فرضيت دمضان ١٦ غزوه بدر ۲۶ شدر كفاره مسائل دؤزه 21 غزوه بدر ۲۸ الوداع روزه اورروز عدار ۱۸ توب 19 اعتكاف ٢٩ صدقه فطر رخصت روزه ٣٠ عيدالفطر ۲۰ اعتکاف تعلى روزيه ياليُّهَا الَّذِينَ المَنُوا والات ما سر وللحوظ ركمة موع ان آيات كي تشريح جن مين الل ايمان كوخصوصى خطاب يسےنوازا كياہيد وجلديں ،كل صنحات ٠٠ ١٤ مان عالم المنطقة ميرت مقدسه يربهترين كتاب سليس وآسان اردو صفحات ٥٠ ٢٥٠